



أزقلم

RS-15

| تام كتاب           | فوت شركان كوايسال ثواب كيون اوركسيع؟           |
|--------------------|------------------------------------------------|
| مؤلف               | حضرت مولانا الحاج ابوالفضل محمد اللددية سيالوي |
| تحريك وپروف ريد يك | محمرتعيم الشدخال قادري                         |
|                    | بى اليسى بى الدائم المائد المائدة والمائدة     |
| طبع                | (9)                                            |
| تعداد              | ++                                             |
| کمپوزنگ            | محدثة بدرضوى مكتبدرضائ مصطفا كوجرانواله        |
|                    | 0322-5532405                                   |



اوليى بك شال

مكتبه رضائه مصطفح چوك دارالسلام كوجرانواله

مكتبه فكراسلامي كهاريال

مكتبه جمالي كرم لا مور

مكتبه جمالي كرم لا مور

مكتبه ملم كما بوى لا مور

مكتبه الحلي حضرت لا مور

مكتبه الحلي حضرت لا مور

مكتبه الحلي حضرت لا مور

## الفظ الفظ

ازقام حقيقت رقم:

پیرطریقت ٔ رہبرشریعت ٔ حضرت علامہ صاحبز ادہ محمد معظم الحق صاحب محمودی ( استانہ عالیہ معظم آباد شریف)

الصال تواب ايك اليامنفق عليه مسئله ہے كه عام الل اسلام اس كے قائل ہیں عقائد کی تمام کتابوں میں اس کی بحث کی گئی ہے اور عقائد میں اسے واخل کیا گیا ہے۔ ایس حالت میں اس سے انکار کرنامض نا دانی اور بج جمعی ہے سوائے معزلہ کے انکاراوران کے اس استدلال پر کہ خدانے کیش لِلْاِنسانِ والله ما سعى (ياره ٢٤، سوره النجم آيت ٩٩) فرمايا بعلاء المسنت محدثين و فقہاء اور صوفیہ وغیرہم نے بڑی جرح قدح اور تردیدی ہے۔ اگر آبیشریف لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى كِواقِي مِنْ لَيْحَالِي اوراس كاليهي مطلب ہوکہانسان کوصرف وہی ملے گاجس کیلئے وہ بذات خودکوشش کرتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے تو مسلمانوں کے بہت سے متفق علیہ معتقدات غلط اورلغوہ و جائیں کے اور خود قرآن مجید کی بہت می آیات اس ایک آیت کی معارض ومخالف ثابت موں گی ۔ شفاعت جس کی مسلمانوں کوآس ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے۔ (سورہ بی اسرائیل آیت تمبر ۲۹)

امرفضول اورلغوہ و جائے گا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کسی کیلئے وعائے معافی الله علیہ وسلم کا کسی کیلئے وعائے معافرت کرنا (مورہ محرآ بیت نمبر ۱۹) اور قبول ہونا غلط ہو جائے گا اور مہمل سمجھا جائے گا۔

حالاتكه خودقرآن مجيد ميں ہے:

وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُ وَا اللَّهُ تَوَابًا رَّجَوْكَ فَاسْتَغْفُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَوَابًا رَّجِيْمًا \_

ي (سوره النساء: ١٢)

ترجمہ: اگروہ لوگ اے نفول برظلم كر كے تيرے پاس آئے ہوتے اور خدائے تعالی سے مغفرت مانگی ہوتی اور رسول خداصلی الله علیہ وسلم بھی ان کیلئے تغفرت ما سكتے تو بے شك وہ اللہ تعالى كوتوبہ قبول كرنے والا اورمہر بان پاتے۔ اى طرح نماز جنازه اوردرودوسلام اوروالدين كيليخ دعائے مغفرت اور حضرت سيدنا ابراجيم عليه السلام كالابني ذريت كيلية دعا ما نكنا اورمومنين اور سابقین کے حق میں استغفار وغیرہ ذالک (سورہ الحشر آیت ۱۰) سب بانیں لغواور بے کار ہوجا کیں گی حالانکہ ان سب امور کا جوت نص قطعی سے ہے اور خداوندكريم في اين ياك كلام مين وعده فرمايا كهجولوك إيمان لائيل كاور ان كى ذريت بھى ان كى تتبع رہے كى اور اگران كى اولا دو دريت ان كے درجه و رتبكى نه بو گي توجم ان كے پاس خاطر سے ان كى ذريب كو بھى جنت ميں داخل كروس كے (سورہ الطور آيت مرا٢)

پركوره بالا آيت كى روسے بيرالحاق جائز و درست تبيل ہوسكتا كيونك

سے غیری سعی کا نتیجہ ہے۔ احادیث صحیحہ زندوں کی کوشل سے اموات کوئع

اس کر سے میں اس کر سے مروی ہیں کہ اگر سب طرق ملادیے

ما تين تومشهوركيامعنى مدتواتركوبي ما تين جيها كه علامداين مام نے فق

القديرياب الحي عن الغير مل العاب.

ا مادیث سے تو صاف ٹابت ہے کہ مروے کو مالی خرات بدتی

چرات وعا وروو ممازروزه قرآن سياكان چيا ہے۔

حفرت الس رضى الشرعند سے مروى ہے كرانهوں نے جناب مرور

عالم على الترعليدوم على الترعليدوم

إِنَّا نَتُصَدِّقَ عَنْ مُوْتَانًا وَ نَحُجَّ عَنْهُمْ وَ نَدُعُو الْهُمْ فَهُلَ

يَصِلُ ذَالِكَ النَّهُمْ. (عَرَيْ مُرَايِهِ عِلَمَا، كَاللَّا)

لعني عم البيد اموات كى طرف سے صدقات و شرات اور في اور الن

كيليخ وعائے فيركر تے فيل او كيا بيان تك في بي ال

فرمایا مان مینی اوروه اس سے اس طرح خوش اور مسرور ہوتے

الى جسے كوئى كى كوعدہ اور مرقوب بلريدوكف جھے اور وہ اس سے توكن ہوتا ہے۔

باب الح عن الغير من عال وسن من ميت كاطرف سے فاکرنے

اورمردے کواس کا تواب بھیجنے کے بارے میں کافی حدیثیں موجود ہیں۔

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا دومینڈ سے ذرئے کرنا 'ایک اپنے اور
اپنے عیال کی طرف سے دُومرا اپنی تمام اُمّت کی طرف سے کُتبِ حدیث میں
مشہور ومعروف ہے۔ (مشکوۃ ص ۱۲۸)

ایک صحف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی وفات کے بعدان کے ساتھ احسان وسلوک کرنے کی بابت بوچھا؟ فرمایا کہ مرنے کے بعدان کے ساتھ احسان وسلوک میہ ہے کہتم اپنی تماز کے ساتھ ان کیلئے تماز يدهواوراى طرح ان كى طرف سے روز بے ركھو۔ (شرح العدورص ١٢٩) الصال اواب كى دوصورتين بين ايك نيابة لينى مردے كى طرف سے کوئی کار خیر کرنا۔ دوسری صورت بیے کہ کی کار خیر کا تواب اس کی طرف بديداورات بهبركرنا - اوّل الذكرتوبالكل متفق عليه ب ايداء ثواب اور ہبدمیں بعض نے اختلاف کیا ہے اور وہ بیخیال کرتے ہیں کہ ہبدمیں تملیک و قضه شرط ہے اور اس صورت میں بہد کرنے والا اس پر قابض ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر بیر کیونکر درست ہوگالیکن انصاف بیرہے کہ تملیک وقبضہ محسوسات ميں ہوتاہے اور ايصال تواب كوئى محسوس امرنہيں ورنہ كيا انسان اسين لئے جوحنات وخيرات وسعى كرتا ہے اس كى اسے تمليك حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس پر قابض ہوتا ہے۔

كتاب الروح مين علامه ابن قيم نے مختلف جگہوں پر محتيل كى ہيں اورات ثابت كيا ہے۔ ایک جگہ لکھے ہیں كرجب كوتی قرض وارم جاتے اور كوتى محق اس كا قرض الين ياس سے اواكر وے اور ميت كى طرف سے قرض خواہ کواس کا قرض دے دے تو میت کواس سے نفع ہوتا ہے اور اس کے سرسے قرص كا يوجم أتر جاتا ہے تو ہديد اور بہدسے وہ كول نہ تع جو كا اور ال وونوں میں فرق ہی کیا ہے جس طرح سے میت کا قرض اوا اور پورا کرو ہے اوراس كابرى الذمكروسية سےوه ايراء واداء ميت تك الله على الدوه یری ہوجاتا ہے ای طرح کوئی مخص اگر تواب مل اس کو بخشے گا اور ہدیے کرنے كاتووه بديدان تك ينج كااور بهلاكون مي تون سا قاعده كون ساقياس ہے۔ س کے بموجب ایک ذمہ داری ساقط کرنے سے تو میت متفع ہوتا ہے اور بر براور مساسيان؟

روم بیر در با بیر در الصدور (ص ۱۳) اور فتح القدیر وغیره میں بیر حدیث منقول میر حضرت علی الرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جوشخص قبرستان کی طرف ہے گر رے اور گیارہ بارسورۃ اخلاص پڑھ کراس کا اجراموات کوہدیہ کرے (بخش وے) تواہے ان اموات کے عدد کے حساب سے ثواب ملے گا۔ (اخرجہ ابوم کر اس مقدی مرفوعاً) گا۔ (اخرجہ ابوم کر اس معدین علی زنجانی نے جناب ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے اور ابوالقاسم سعدین علی زنجانی نے جناب ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے اور ابوالقاسم سعدین علی زنجانی نے جناب ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے

روایت کی ہے کہ جو تخص قبرستان میں جائے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور مقابر (الھ کے مائد) پڑھ کر تواب میت کو بخش دے اور کیے کہ خدایا عزوجل میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا تواب ان االی مقابر کو پہنچے تو وہ مُردے خدا کے ہاں اس کے سفارشی ہوں گے۔ (شرح العدور)

ایصال تواب بطریق بدیده جبد کے جوزہ قائل بڑے بڑے بزرگان علامہ علاء بیں مثلاً امام احمد بن عنبل حافظ مس الدین بن عبدالواحد المقدی علامہ ابو محمد عبدالحق ابو محمد عبدالحق ابو محمد عبدالحق ابو محمد عبدالحق ابو محمد عبدالله الدین سیوطی علامہ زبیدی محدث امام عبدالو باب شعرانی مُلاعلی قاری علامہ ابن ہمام علامہ بدرالدین عبی حضرت عبدالو باب شعرانی مُلاعلی قاری علامہ ابن ہمام علامہ بدرالدین عبی حضرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی حضرت شن عبدالحق شاہ عبدالعزیز محدث اورعلامہ قاضی شوکانی و دیگر اکابر علاء اُمت مقتدایاں اہل حدیث وغیر ہم من قاضی شوکانی و دیگر اکابر علاء اُمت مقتدایاں اہل حدیث وغیر ہم من العلماء والفقہاء والمتصوفين والمحد شن حجمہم اللہ تعالی ۔

علامہ ابنِ قیم کتاب الروح میں جمہور سلف اور خاص کرامام احمد بن حنبل کا مسلک لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ نیز امام احمد نے فرمایا کہ نین بار آبیت الکری اور سورہ اخلاص پڑھ کرمردہ کو بخشش دو۔

شرح الصدور میں ہے امام غزالی کی احیاء اور علامہ عبدالحق کی العاقبہ میں امام بن عنبل سے منقول ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو سورہ فاتحہ اور معوذ تنین اوراخلاص بڑھ کراموات کو بخشؤان کوٹواب پہنچتا ہے۔

باب الح عن الغير على ہے:

والاصل في هذا بان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره الى قوله عند اهل السنة والجماعة.

والسنت كرديك اصل يبي بالك انسان كمل كالواب

ووسر ہے کو جانچا ہے ۔

قاضى شوكاني مرحوم شل الاوطار جلد دوم شل لكصة بين:

وقد اختلف في غير الصدقة من اعمال البرهل يصل الى الميت فذهب المعتزلة الى انه لا يصل شيء واستدلوا بعموم الآية وقال في شرح الكنزان للانسان ان يجعل ثوا بعمله لفيره الى قوله و يصل ذالك الى الميت و ينفعه عند اهل السنة

اس کا خلاصہ بھی ہے کہ ایصال تو اب کا انکار عموم آیت کو د بھے کرصرف معتر لہ نے کیا ہے جبکہ اہلسنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تو اب میت کو پہنچتا بھی ہے اوروہ اس سے نفع مند بھی ہے۔

المَّ عَبِرَ الوبِ شَعِرَانَى كَشَفُ الغَمِهِ جَلِدا ، صُ كَا كَا مِن مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَ عَبُّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْبِ الْمَهُدَاةِ لِلاَمْوَاتِ مِنَ يَحَتَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدُو وَالْقَرْبِ الْمَهُدَاةِ لِلاَمْوَاتِ مِنَ يَحَتَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَالْقَرْبِ الْمَهُدَاةِ لِلاَمْوَاتِ مِنَ يَحَتَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَالْقَرْبِ الْمُهَدَّاةِ لِلاَمْوَاتِ مِنْ يَحْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَرْبِ الْمُهَدَّاةِ لِلاَمْوَاتِ مِنْ

اقاربهم واخوانهم ويقول إن ذالك كله ينفعهم.

حضرت عبدالله بن عبال رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اپنے اقارب اور بھائیوں کیلئے دعا صدقہ اور دحت بھر بے قرب کی طلب کی ترغیب ارشاد فرماتے اور فرماتے کہ جملہ فوت شدگان کیلئے باعث نفع ہیں۔

پیش نظر رساله میں حضرت العلامه جناب مولانا الله ونه صاحب
سیالوی نے اپنے زیر دست محققاندانداز میں اس موضوع کولیا ہے۔
اس عنوان کی جملہ جزئیات کی جس دلنشین انداز اور تفصیل سے تحقیق

فرمانی بیانهی کاحصه ہے۔

ایصال تواب کیلے اشیاء خوردونوش ان کا سامنے رکھنا کی شخصیت کیلئے نامزدگی اوراس کی روح کی خوشنودی کا قصد کرنا (ارادہ) وغیرہ مسائل کو حدیث مبارکہ اسلاف اُمّت کے طرزمل فقہاء کی تحقیق اور بالخصوص اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والے علماء کی اپنی مسلمہ کتب سے چھانٹ کراس موضوع کی تحقیق کا واکر دیا۔

عمعظم الحق محمودي خانفاه معظم معظم آبادشريف

### بماشالمن الرحم

## الصال أواب لعدازوصال

سوال نمبرا: کیا گیار هویں شریف کاختم پڑھنا اور اس چیز کو کھانا پینا جائز ہے؟
الجواب: حضور غوثِ پاک اللہ کسی بھی الل ایمان کی رُوح کو ایصال ثواب کیلئے کسی بھی حلال چیز پرختم پڑھنا جائز ہے اور اس کا استعال بھی جائز (ہر غریب وامیر کیلئے) کیونکہ اس کی عمالعت نہ تو قرآن میں ہے نہ کسی حدیث غریب وامیر کیلئے) کیونکہ اس کی عمالعت نہ تو قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں اور نہ ہی اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور جس چیز کی ممانعت ثابت نہ ہو اس کو منع کرنا سخت گناہ ہے بلکہ کفار کا طریقہ اور شیطان بنا ہے۔

ويكس قرآن ياك على ها المرس ساور مرارس ساور مرس ما احل الله لك ٥

(باره ۱۹۸ مرکوع ۱۹ سوره الخریم آیت تمبرا)

ترجمہ: اے پیارے حبیب صلی الشعلیہ وسلم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہوجو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے طلال کی ہے۔

٢۔ كُلُوا مِنْ طِيباتِ مَا رَزَقْنكُمْ .

(الدائدة المالية المال

ترجمه: جويزي يا كره بم نعم كودى يال وه كهاؤ

اور مم من كيا چيز بليد بي كيا قرآن ياك يا درود شريف يا كهانا

وغيره

س۔ کفار نے چندایک جانوروں کوحرام کرلیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی تردید کرنے ہوئے فرمایا:

مَا جَمَلُ اللّهُ مِنْ بَحِيْرة ولا سَآئِبة ولا وَصِيلَة ولا حَامِ صَالَحِيْنَ اللّهِ الْكَالِبَ اللّهِ الْكَالِبَ اللّهِ الْكَالِبَ لَهُ اللّهِ الْكَالِبَ لَا كَالُمُ اللّهِ الْكَالِبَ لَاللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَاللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَاللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ الْكَالِبَ لَاللّهِ اللّهِ الْكَالِبَ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ا

(ياده عندركوع مع سوره المائده آيت ١٠١)

ترجمه الله تعالى في بحيره سائه وصيلة عام مقررتيس فرمائ يعنى حرام تبيل مرجمه الله تعالى مع بين حرام تبيل كي بلكه كافرلوك الله تعالى برجمونا بهنان لكات بيل ـ

تو معلوم ہوا کر گفار اولی تنالی کی حلال چیزوں کوحرام کہتے ہے مگران کے کہنے سے حرام نہ ہوجاتی تنایس توجب جضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایئے پرحلال کو حرام فرمانے سے منع فرمایا اور گفار کے حرام کرنے کا اعتبار نہ کیا بلکہ بہنان تھہرایا تو اب بھی جواپی طرف سے منع کرے گاوہ بھی مفتری ہوگا اور خدا کے فرمان کا باغی۔اب آیے گئیب حدیث کودیکھیں۔

عن حياض بن حمار النجاشي ان رسول الله صلى الله على الله عليه عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته الا ان ربى امرنى ان اعلم عليه ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل ما نحلته عبدى

حالال وانى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتاهم عن دينهم و حرمت عليهم ما احللت لهم . (مسلم شريف جلد ٢٩٥٥)

ترجمہ: حضرت حیاض بن حمار النجاشی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہے شک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا خبر دار! ہے شک
میرے رب نے تھم فرمایا ہے کہ میں تم کو اس سے جناؤں جو اللہ تعالیٰ نے
میرے رب نے تھم فرمایا ہے کہ میں تم کو اس سے جناؤں جو اللہ تعالیٰ نے
مجھے آئ کے دن جنایا ہے۔ ہرمال جو میں اپنے بندے کو دوں وہ حلال ہے
اور بے شک میں نے اپنے تمام بندوں کو اپنے دین پر منتقیم بیدا فرمایا ہے۔
بیشک ان کے پاس شیطان آئے تو ان کو اپنے دین پر منتقیم بیدا فرمایا ہے۔
نے ان پر حلال کیا تھاوہ ان پر حرام قرار دیا۔

غور فرما ئیں کہ پہلا امر جو کہ آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میں نے جو بھی بندہ کو دیا وہ حلال ہے توجس چیز کی بھی حرمت خداوندی ہے کہ میں نے جو بھی بندہ کو دیا وہ حلال ہو خدا جُل جُل کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوگی وہ یقیناً حلال ہو گی ۔ دوسرایہ کہ حلال کوشیطان حرام قرار دیتے ہیں۔

گیار هوی کے ختم اور جس پر پڑھا گیا کی حرمت یا تو قرآن وحدیث سے ثابت کرنی ہوگی ورندامراول کے لحاظ سے وہ یقیناً حلال اور جا کڑے۔ نمبرا: جب وه طلل ہے تو اس کو حرام قرار دینا شیطانوں کا کام ہے۔ انسانوں اورمسلمانوں کا کام نہیں۔اب دیکھیں کہتم میں کیا کیا ہے۔

ا ايصال تواب

٢۔ نامزدكرناكه فلال كافتم

۳۔ اس بزرگ کوراضی کرنا لینی بینظریہ کہاس کوٹواب بینچے گاتو وہ راضی موگا۔

الم من من من من الم

۵۔ لوگوں کو کھانے جمع کرنا۔

٢- براميرغريب كاكهانا-

ے۔ دن مقرر کرنا۔

ا۔ مشکلوۃ شریف باب فی الاضحیۃ ص ۱۲۸ ابنِ ماجہ ص ۲۲۵ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دوقر بانیاں کیس۔ (جن رضی اللہ عنہ نے دوقر بانیاں کیس۔ (جن کے ذرع کی تفصیل اس حدیث میں موجود ہے) ذرئے کرنے کے وقت جو دعا فرمائی اس میں بیالفاظ بھی ہے:

اوراً من كى طرف سے كرتا ہول۔

اس مدیث کا اگر کوئی پیرمطلب سمجھے کہ اُمت کا واجب اوا کرتا ہوں تو قطعاً غلط ہے کیونکہ کسی کا واجب اور فرض دوسرا دور نہیں کرسکتا۔ بلکہ یقیناً اور یقیناً اپنی طرف سے اور اپنی اُمت کی طرف سے کرتا ہوں یا میری اور میری اُمت کی طرف سے قبول فرما کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کا تو اب جھے بھی عطافر مااور میری اُمت کو بھی عطافر ما۔

مسلم جلدوهم ص١٥٥: حضرت عائشرضي الله عنبيات مروى ب

فرمايا:

صدیث نمبر ۲: مشکو ق ۱۲۸ اور ابودا و دجلد ۲ ص ۲۹ تر فدی جلدا ول اس ۲۱۲ پر حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جھے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں ۔ البندا میں آپ کی طرف سے قربانی کروں ۔ البندا میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں ۔ جب آ قاصلی الله علیه وسلم فرما کیں اور حضرت علی رضی الله عند کریں تو اس کے جواز بلکہ سنت ہونے میں کیا شک ؟ اور ظاہر ہے کہ

تمبرا: سنن نسائي جلدا ، صساه: حضرت سعدرضي الله عنه كي والده فوت مو كفي توحضرت سعدرضى اللدعندف بإركاه نبوت بناه مين عرض كى كدكيا مين والده كى طرف من صدقه كرول؟ فرمايا بال! عرض كياكون سا صدقه افضل هے؟ فرمايا بإنى بلانا چنانچ انبول نے مال كى طرف سے كنوان صدقه كيا اوراس كنوي كانام ركھا بيرام سعديعي ام سعدكاكوال \_تومعلوم مواكد كى كانام آجائے \_ چيز حرام بيس موجاتي ، جس طرح ال نسبت سے يد مقصود ند تفاكد أم سعد كامخلوق كنوال اور ندبى بيركدام سعد كى عبادت كے طور يرمقرركيا كيا ہے۔ايسے بى غوث یاک کاختم کہددیے سے قطعاً بیمنی مرادیس ہوسکتے کہ بیخم آپ کی عبادت كيك ب بلك جيه وبال مرادب كدكوال اللدتعالى كى رضا كيك وقف ب مراس كانواب معرب ام معدر في الله عناكو ملي اليه بي ال كديه كانا في سبيل الله ب مراس كالواب غوث ياك كوييش موكا اورجيها كداس كوين سے یانی بینااہل روت کیلئے حرام ندتھا بلکہ ہرامیرغریب سیدغیرسید کیلئے جائز ہے ایسے بی بیمی بشرطیکه نذرنه مودرنه صرف غرباء کیلئے موگا۔

نمبر۲: اورظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دوقر ہانیاں فر ماتے ہوں کے ایک کوئی اگر پوچھتا ہوگا کہ جناب ہے کس کی قربانی ہے؟ تو فرماتے ہوں کے ایک میری اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ۔ تو کیا پھر وہ حرام ہوجاتی تھی اور آپ حزام کھاتے کھلاتے تھے۔ حاکثا لِلٰہ ایسے ہی یہاں یہ بکرایا ختم فلاں بزرگ یاغوث کا کہنے سے مراد واضح ہے کہ اس کا ثواب آپ کو ہدیہ ہوگا۔ تو ان حدیثوں سے دوامر واضح ہوئے ایک نامزد کرنا دوسراہر کسی کا کھانا۔ بزرگ کوراضی کرنا مقصود ہو:

حدیث نمبرا: مشکوة ص۳۵ ابب مناقب از واج النبی علی بخاری جلد اوّل ص ۵۳۸ ۵۳۸ جلد۲ ص ۸۸۸ مسلم جلد۲ ص ۲۸۳ تر فدی جلد دوئم ص ۲۵۱: حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که مجھے جس قدر حضرت خدیج رضی الله عنها پردشک آتا تھا'اتنااز واج مطهرات میں سے کسی پرجھی نہیں آتا تھا'جس کی تین وجوہات ہیں۔

نمبرا: میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تذکرہ عام سنی تھی۔ (بخاری کتاب المناقب)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں یا قوت کے ایک محل کی بشارت فرما دیں۔ ( بخاری شریف کتاب جنت میں یا قوت کے ایک محل کی بشارت فرما دیں۔ ( بخاری شریف کتاب

المناقب باب تزون الني صلى الله عليه وسلم خديجة وفصلها رضى الله عنها)
س- وَإِنْ كَانَ لَيُذْبُحُ الشَّدة فَيهُدِى فِي خَلائِلها مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَ.

ترجمہ: کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ بکری ذرج فرمایا کرتے تھے تواس سے خدیجہ کی سہیلیوں کو جس فقد ران کو کافی ہوتا ہدیہ ارسال فرماتے۔

نوٹ: بیلفظ بخاری جلداؤل ،ص ۵۳۸ کتاب المناقب کے ہیں۔ اب اس حدیث نے گئی مسئلے ثابت کئے۔

 عرض کیا کہ میرے پاس ایک مجودوں کی ٹوکری ہے میں آپ کو گواہ بنا کراس کو اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ تو دیکھئے کہ بیصدقہ بھی ہے اور اس کا ارداس کا ارداح کی مدوح کو بھی بیش کیا جارہا ہے۔ ایسے ہی گیار حویں کا صدقہ بھی ہے اور اس کا اور اس کا

۳۔ دوسرا مسئلہ جوحدیث ندکورہ بالاسے ٹابت ہواوہ بہہ کہ کسی کی روح کوراضی کرنے کیلئے کوئی کام کرنا ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت ہدیہ کرنا 'ماسوااس کے نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی روح خوش ہوا ہیسے ہی ظاہر ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی والدہ کی روح کوراضی کرنا تھا ورنہ ان کی طرف صدقہ کرنے کے کیامعنی ؟ تو ٹابت ہوا کہ کسی روح کوخوش کرنے کیلئے صدقہ کرکے ایصالی ثواب کرنا 'برعت' حرام اور منع نہیں بلکہ سنت و تو اب اور بہتر ہے۔ ایصالی ثواب کرنا 'برعت' حرام اور منع نہیں بلکہ سنت و تو اب اور بہتر ہے۔

سوال: صدقہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اطاعت میں غیر کا ارادہ منع بلکہ شرک ہے؟

جواب بہیں جناب مطلقا بہیں بلکہ صرف اور صرف وہاں جہاں ابیا کرنا منشاء ایز دی کے خلاف ہو ورنہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طاعت اور خدمت یا والدین کی اطاعت اور خدمت یا بچول کی تربیت توبیه سب الله تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ حالانکہ ساتھ ہی اگر بیرنیت بھی ہو کہ مذکورہ حضرات راضی اور خوش بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ان کوخوش کرنا (جائز طریقہ پر) خود اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ مزید تسلی کیلئے ایک اور حوالہ زیر تجریر کے دیتا ہوں۔

نسائی شریف جلد ۲-۱۳۷: حضرت ابن شهاب رضی الله عنه سے
روایت ہے کہ حضرت کعب رضی الله عنه نے عرض کیا بیار سول الله صلی الله علیه
وسلم میری تو به تو بیہ ہے کہ میں اپنے سارے مال کواللہ اور اس کے رسول کیلئے
صدقہ کر دوں ۔

ال حدیث کے تحت مولانا عبیداللد سندهی دیوبندی لکھتے ہیں کہال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں غیراللدی طرف سے تقرب بالتنج جائز ہے جبکہ مقصداصل اللہ کا تقرب ہو۔ تو جیسے اس حدیث میں صدقہ اللہ تعالی اور اس کے دسول کیلئے فر مایا حالانکہ صدقہ صرف اللہ تعالی کی رضا کیلئے ہوتا ہے۔

اس کے دسول کیلئے فر مایا حالانکہ صدقہ صرف اللہ تعالی کی رضا کیلئے ہوتا ہے۔

اس کے دسول کیلئے فر مایا حالانکہ علیہ وسلم کا ذکر بالتبع بطور وسیلہ یا بطور تبرک وغیرہ ہے ۔ ایسے ہی ہیہ چیز اللہ تعالی کیارھویں یا غوث یا کی کا ختم ہے کیونکہ میہ ذکر اور دضا طلی بالتبع ہے۔

کیونکہ میہ ذکر اور دضا طلی بالتبع ہے۔

حدیث مجرا اسلم شریف جلداول ص۲۳۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نیا بھل نکلتا تھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے سے قرماتے ہیں جب نیا بھل نکلتا تھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے سے تھے۔
میں تقسیم فرمادیتے تھے۔

الوكول كا كهاني كلي محم مونايا كرنا:

توریجی شرعا کوئی منع نہیں بلکہ جائز۔ دیکھیں ابوداؤ د، جلد ۱،۳ ما کا:
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور
سیرنہیں ہوتے تو فر مایا: فَلَ عَلَیْکُمْ مَفْتَرِ قُونَ ۔ یعنی اُ مید ہے کہم علی کہ علی کہ دہ علی کہ مورکھاتے ہو عرض کیا دولعم ' ہاں فر مایا:

فاجتمعوا على طعامكم توجمع موكرهاياكرو-

وَاذْكُرُوا شَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اوراس پراللَّه تعالی كانام لیا كرو و بَبارك كُكُمْ فِيهِ تَمهارے لِيُ اس مِس بركت دى جائے گار (معلوق كتاب الاطعمه باب الفیافة)

#### دن كامقرركرنا:

شرعاً منع نہیں ہاں اگر میں مھے کہ اس دن کے بغیر جائز ہی ہیں تو بی غلط موگا کیونکہ جب شریعت نے اس میں منع نہیں کیا تو بیکون ہے جومنع کر ہے۔ ديكيس مظلوة شريف، ص ١١٣ مسلم شريف جلد دوم ، ص ١١٤٤ بخارى جلد اقال، ص ١٦: حصرت شفق رضى الله عنه بسد دوايت ب كه حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لوگول كو برجمعرات وعظ فرمانے لگے يو و يکھے حالانكه قرآن وحديث ميں كوئى ثبوت بين كه وعظ كيلئے جمعرات كومقرر كرومكر صحابي رسول ووسر مصحاب رضى التدعيم كے سامنے مقرر فرماتے ہيں تو معلوم ہوا كه كسى مصلحت كے بیش نظرون مقرر كرنامنع نہيں يا جيسے شادى كى تاریخ ، جلسے كى تاری "مبلیغیوں کی گشت کی تاریخ وغیرہ تو اس کے تمام اجزاء سے کوئی بھی حرام وتع بين توكل حرام وتع كيے موكار سوال: اگرچه علیحده علیحده سب کے سب احادیث میں ہیں مرجموعی طور براتو كبيل بين البذا بدعت عمر ااور حضور ملى التدعليه وملم كافر مان ب

Marfata

"كل بدعة ضلالة "بربدعت كمرانى بهابدايه كمرانى بولى-الجواب بدعت کے دومتی ہیں ایک نفوی لیتی ہرنیا کام اور دوسراشر کی شرعی بدعت كالعراف بيرج حس سے كولى سنت تم موجائے ۔ اور سنت ہے الى چيز كانام جس كوات نے فرمایا یا كیا یا آپ كے سامنے كیا گیا اور آپ نے تا شہ فرمایا ندکدند کرنے کانام ہے ورنداو ہزار ہااسلامی احکام حرام وٹی ہوجا کی کے۔مثلاً تراوی کی متعل جماعت مجمعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان رسی الله عندية شروع كا عما عدك مينار محراب قرآن ياك كركات ركات روع وغيره نمازي كى زبانى نبيت شبينه چندا دميون كامل كرسى كر كل محمد المجمعه كےون اللے خطبہ بھر تقریر جمعہ كے خطبہ مل فافاء اربعہ وغیرہ حضرات كاؤكر وغيره \_اوركيارهوي كيم سيكوني عارى كرده سني حم البدامي شربوا الى كرحضور على الشدعليدولم يفرطايا: من ابتاء ع بادعة ضالالة لا يرضاها الله ورسوله كان علمه من الأثم الريد المعالى والمعالى والمرافي اورات عين كام كرمتعاق فرمايا:

همن نسن في الإنسلام سينا حسينا الماء الجرها و الجرون عمل

بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً وَ الْمُسلم) (مَثَكُوة ص ٢٣، بحوالمسلم)

ترجمہ: کہ جس انسان نے کوئی اچھا کام نیاشروع کیا تواس کواپنا بھی تواب ہوگا اور جواس کے بعداس پڑمل کرے گااس کے برابر تواب ہوگا۔ بغیراس کے کہان کے تواب سے پچھ کم ہو۔

بندہ کے خیال میں اس سے بڑھ کراور کوئی وضاحت نہیں ہوسکتی۔ اب آخر میں چندا کیک حوالہ جات دیو بندی اکابرین و دیگرا کابرین کے پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ختم دیئے اور جائز سمجھا۔

ا۔ امدادالہ شناق مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب فرمان نمبر ۱۹۹ م ۱۸۵ جب مثنوی ختم ہوگئ بعد ختم عظم شربت بنانے کا ہوا اور ارشاد بعنی فرمان حاجی امداداللہ ہوا کہ اس پر مولا ناروم کی نیاز بھی کی جائے گی۔ گیارہ گیارہ بارسورة اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔

اب دیکھیں اس میں کون ی چیزیاتی رہ گئی۔اوراس کتاب کے ص۱۹ فرمان کاب کے ص۱۹ فرمان کاب کے ص۱۹ فرمان کی اوراس کتاب کے ص۱۹ فرمان کا مان ۱۸۱ میں لکھا: فرمانا (حاجی صاحب نے) کہ منبلی کے نزد کی جعرات کے دن کتاب احیاء تیرکا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تیرکا دودھ لایا گیا اور بعدد کا کے دن کتاب احیاء تیرکا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تیرکا دودھ لایا گیا اور بعدد کا کے بیان کئے گئے طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے کے بیان کئے گئے طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے

واری ہے۔اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ ٢\_ زيدة النصائح مين شاه اساعيل د بلوى نے لکھاہے۔ اگر کوئی شخص کسی برے کو گھریا لے تاکہ اس کا گوشت خوب ہوجائے عوت اعظم کا فاتحہ پڑھ كركهلائة وحرج نبين ويكصي اب توشاه اساعيل نے صاف طور برغوث اعظم كاختم بهى جائز كردياب المرات احديد من ملاجبون رحمة الله عليه لكصة بن والبقرة المندورة في زماننا ليني جوگائي المار عزماني ميل نذر مانی جاتی ہے تاکہ اس برحم بردھاجائے طلال طیب ہے۔ الفاس العارفين ص ٢٠: شاه ولى الله محدث وبلوى لكھتے ہيں۔حضرت معين الدين چستى اجميرى رحمة الشعليه كيمزار يرحضرت مير ابوالعلى اكبرآبادى مراقب مع كقبر سے آواز آئی كرا ب كے هروالوں نے آپ كے صاحبزادے ميرنورالعلى كي صحت كي خراني كي وجهس نياز جي كلى راب آپ كا بچه تندرست ہے۔ س ۲۵ کھانے پر خشم اور س ۲۲ فاوند کے آئے پرنذر کا بھی مفصل تحریر ہے۔

۵۔ فناوی عزیزیوں کے کا: شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
سال میں دوج کسیں فقیر کے گھر پر ہوتی ہیں ان مجلسوں کی تفصیل لکھنے کے بعد
فرماتے ہیں اور پنج آبیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجودر ہتی ہے اس پر فاتحہ کیا

جاتا ہے۔ دیکھیں کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چیز موجود بھی رہتی ہے تو سامنے رکھنے والامعاملہ بھی صاف ہواادر ختم پڑھنے والا بھی۔

۲- اغتباہ فی سلاسل اولیاء مترجم ص ۱۲: ایک وظیفہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی ابتداء جعرات کے روزغوث یا ک۔ اورسا بقین ولواحقین مشائخ سلسلہ کا ختم پردھنے کے بعد کی جائے۔

حاجی امداد الله عباجر عی نے فیصلہ عند مسئلہ میں تفصیلا بحث کی اور واضح الفاظ میں جائز ہوتا ثابت فر مایا۔ حاجی امداد الله عباجر عی شاہ ولی الله عجدت د الوی شاہ عبدالعزیز محدث د الوی رحمۃ الله علیم ہمارے نزد کیا تو اعلی در ہے کے موسی بیں اور دیگر آج تک کے بزرگان دین بھی۔ اور حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله لحسن

ترجمہ: جس چیزکومسلمان بہتر جانیں دہ اللہ تعالیٰ کے زدیک بھی بہتر ہوجاتی ہے

تو جب آئ تک کے تمام بررگوں ولیوں مسلمانوں نے ختم

گیارھویں کو بہتر جانا اور کیا تو فرمان مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقینا بہتر اچھا جائز او اب بی ہے ۔ اور اگر سائل کے نزدیک یقینا بہتر اچھا جائز او ایران معتبر بیس تو برد یہ شوق سے نزدیک مذکورہ حضرات اور اشرف علی وغیرہ کا ایران معتبر بیس تو برد یہ شوق سے گیارھویں شریف کے ختم کورام منع کیں۔

Marfat.com

وُعاہ اللہ اللہ علیہ تو کلت و اللہ انہ انہ ا

# ختم شريف

سب سے پہلے
اکٹھ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ
٥ پُرْه كرسورة ملك پُرْ هے۔اس كے بعدسوره الكافرون ايك بار سوره اظلاص
٤ بار سوره فلق ايك بار سوره الناس ايك بار اس كے بعدسورة فاتح شريف
پُرْ هے پھرسوره بقره كى درج ذيل ابتدائى آيات پُرْ هے۔
اللَّمُ ٥ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيْهِ . هُدَّى لِلْمُتَقِيْنَ ٥ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُواةَ وَمِمَّا رَزُقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُواة وَمِمَّا رَزُقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ الصَّلُواة وَمِمَّا رَزُقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤُمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالْمَحْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَالْمَحْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَمِنَّا الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَوْفِيُونَ وَهُمُ يُوقِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَلَمْ وَبِالْا خِرُ وَهُمُ يُوقِيُونَ وَمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُولِّيُونَ وَمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ وَلَيْكَ عُلَى هُدَى مِنْ رَبِيقِمْ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالَيْحَى مُنْ رَبِيقِمْ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ هُ وَلَيْكَ عُلَى هُدَى مِنْ رَبِيقِمْ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ وَالْمَعَلِيْمُ وَلَوْلَونَ وَالْمَالُونَ وَلَيْمَ وَالْمَعُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَلَيْكَ عُلَى هُمَا الْمُقَالِمُ وَلَيْعَامُ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمُهُ الْمُقْلِمُ وَالْمَلِيْدُونَ وَلَوْلِ الْمُعْلِمُ وَالْمُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمِنْ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِيْكُونَ وَلَيْمُ وَلِهُ وَلَيْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَيْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَل

ان رحمة الله قريب المحسنين ٥وعاً ارسكناك الآ رُحُمة لِلْعَالَمِيْنَ ٥ دعوهم سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سلم واخر دعوهم ان الحمد لله رب العالمين ٥ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبا الْحَدِيثِ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَخَاتُمَ النَّبِيثِينَ وَكَانَ اللهُ الْحَدِيثِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِيثِينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَى ءِ عَلِيمًا ٥ وَانَّ النَّهِ وَمَلَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ. يَا يُهَا اللهُ اللهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ. يَا يَهُا اللهُ وَاللهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَئِهُ وَمَلَيْهُمُوا تَسْلِيمًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس كے بعددرود پاك (درودابراجي يا درودتان يااك صلواية والسنكرم عَكَيْدَك يَا رُسُولُ اللّه وَعَلَىٰ آلِك وَاصْحَابِك يُا رُسُولُ اللّه وَعَلَىٰ آلِك وَاصْحَابِك يُا حَبْيبُ اللّه قبار) اس كے بعد بير برھے:

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ٥ وسلم على المرسلين ٥ والحمد لله رب العالمين ٥ الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد.

نوت يطريق خصوص بين ہے۔

اس کے بعد دعا مائے ۔ ایصال ثواب کی دعا کے الفاظ مخصوص مہیں ہیں۔ اُردوز بان میں دعا مائے کا ایک آسان طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

### وعاالصال

باوضواورمودب موکردونوں ہاتھوں کوآئیں میں ملاکر سینے کے برابر اُٹھاکرکشادہ رکھتے موے مندرجہ ذیل کلمات پڑتھے جا کیں: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله واصحابه وازواجه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم

یا الهی! تیری رضا کی خاطر دائے دائے شخنے جوکوشش کی گئی ہے اسے معاف فر ما اور شرف قبولیت عطافر ما۔ اس میں جو کی یا کوتا ہی رہ گئی ہے اسے معاف فر ما اور آئرف قبولیت عطافر ما۔ آئندہ کیلئے اصلاح کی نؤ فیق عطافر ما۔

اس تمام كوش كالواب باركاه سيرالانبياء حضرت محمصطفي الشعليه وسلم میں بدینة تحفیۃ عقیدتا بیش خدمت ہے۔ قبول ومنظور فرما۔حضور اکرم صلی التدعليه وملم كوسيله جليله سي تمام انبياء كرام رسل عالى شان اورم سلين عظام عليهم الصلوة والسلام اجمعين كي خدمت من يشي خدمت مح قبول ومنظور قرما-يا الى عروب صفورا كرم صلى التدعليه وسلم كي توسط سي آب صلى الله عليه وسلم كوالدين كريين تمام أزواج مطيرات جارون بنات طيبات جمله آلِ اطهار خلفاء اربعه عشره مبشره سارے صحابہ کماررضی الله عنهم تمام تا بعین عظام من تا بعين ألم مجتدين تمام سلاسل كيمام اولياء اعوات اقطاب اوتاد ابدال سارے علاء وصلحاء شمداء حضرت آدم عليه الصلوة والسلام سے كرقيامت كون تك آنے والے برق يرست خصوصاً أمت مصطفياصلى التدعليه وسلم كيسب افرادكي ارواح مقدمه بالخضوص .... كي روح كو پہنچا۔ اور

اس کے صدیقے اس کی لغزشوں کومعاف فرما۔ درجات بلندفر ما جنت الفردوں میں اعلیٰ مقام عطافر ما۔

وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه و على آله واصحابه اجمعين . آمين برحمتك يا ارحم الله الراحمين ٥ نوث: ايصال ثواب كمنظوم دُعارساله كَ ثر بين ملاحظ قرما كين ـ

\*\*

### دعا الصال أواب

#### ازقكم جمروسيم الرضااسد سيالوي ( بها بره شريف.)

کال ہے ذات تیری تاقعی میری زیاں مُلک و ملائک تیرے قبے میں سب جہال پیدا کے عیادت کی خاطر می الس و جال مروار مرسال مر (علی ) کا فیل جاری بر جن و بر زمال بس آس ہے میں اول تاوال اس کو قبول کر لے مولائے مہریاں بديد تواب يا رب (عزوجل) غدرانه ول و جال ازواج وآل حضرت اصحاب عالى شأن (رضى الله عنهم) مجر تا بعين و اتباع اور مجتهد المال (رضى الله عنهم) سوغات پیش خدمت علماء حق پرستال امت کے ہر فرد کو جو بھی ہوا سلمال مال باب بین بھائی استاد و رشته دارال اقریاء اعزاء ممایکان میرے جس نے بھی کیا ہے جھ یہ بھی بھی احمال

يارب (عزوجل) جمه تيري ميس كرون كس طرح بيال تو ازل ابد كا خالق لوح و قلم كا مالك لو نے جہاں کی ہر شے انباں گئے بنائی انیان کی رہبری کو بھیجے بی تيرے يى (عليك) كى أمت كافر د يوں خدايا (عروس) تیری رضا کی خاطر جو کھھ کیا گیا ہے سارے زمل و مرسل نبیوں کی بارگاہ میں عربالخصوص مولا (عزوجل) دربار مصطفر (عليك) من خلفاء راشدين اور عشره ميشره كي أمت کے سب شہیروں ولیوں کی بارگاہ میں ان كى عفيل يارب (عزوجل) اس كا تواب ينج فاص كر كے مولا (عروطل) ميرے ماديان ديں كو

صدقے میں مولا (عزوجل) سب کے دے بندگی کی زندگی اور موت ای راه می مدنی کا آستال

## مصنف کی دیگرتصانیف

| *                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| كيادرودشريف صرف ابراجي ي                                                            | _1      |
| قربانی کی شرمی حیثیت                                                                | _٢      |
| ترجمه دسمالت ومبانيه                                                                |         |
| تقابل امام حسين رضي الله عنه                                                        | -1      |
| تحكم الصوم معدآ لاستداليوم                                                          | -0      |
| رفع الاعتراض عن عيد الميلاد                                                         | _4      |
| بدلية التوقيت                                                                       | _4      |
| عورتوں كيلئے بال كانے كائكم                                                         |         |
| أردوشرحنامى                                                                         | 9       |
| . تارالها وسيلن دُمّ المعاوية                                                       | _1•     |
| كياحضور صلى الله عليه وسلم حاضروناظر جين؟                                           | _!!     |
| برده کی شرعی حیثیت                                                                  | الب.    |
| وم اورتعويذ كالحكم                                                                  | ۳۱.     |
| رفع الاعتماب عن قدمب الاحتاف                                                        | -۱۳     |
| اثيات وسيله باشيام جليله                                                            | _10     |
| مسئله حميارهوين شريف                                                                | _I4     |
| سب يرد حوالصلوة والسلام عليك يارسول الله (عليك)                                     | -14     |
| حديث نولاك براعتراضات كالممل ومغصل جواب                                             | _1/     |
| من حضور صلی التدعلیه وسلم کے خون مبارک کی بحث                                       | -19     |
| حضور صلی الله علیه وسلم کے خون مبارک کی بحث<br>مضور لسسی محمول کرائیں ؟<br>استہارات | · —#    |
| دُعايعدازتماز جنازه كافيوت                                                          | . · _r• |
| فضائل ومسائل اذان وتعبير                                                            | _11     |
| ا وان کے بعد صلوق وسلام                                                             |         |
| دائمي نظام الادقات                                                                  | . Lrm   |
|                                                                                     |         |

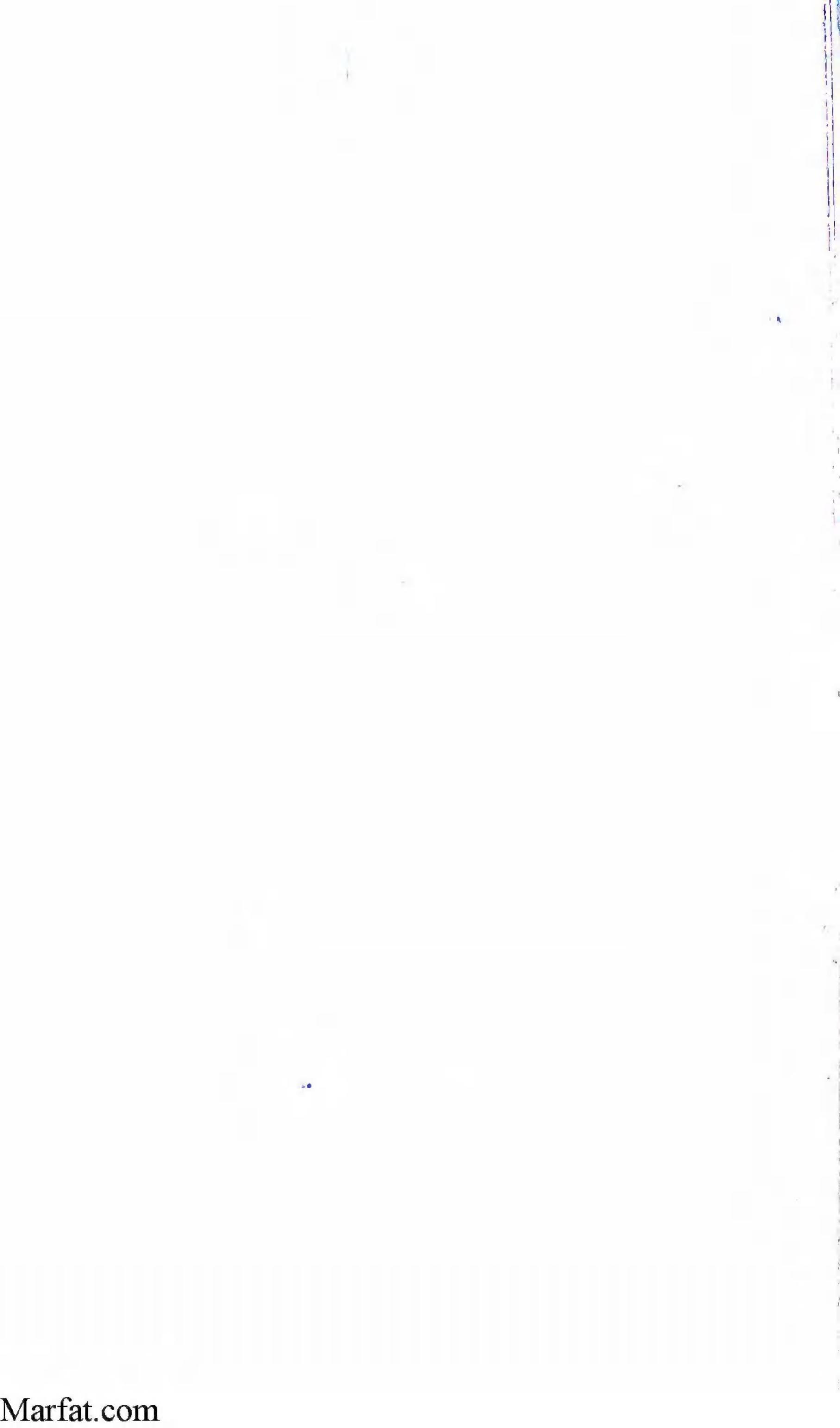



